

#### - - -

| 3         |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
|           | رتيب                                      |
| •         | ا بت جھڑے ہے گلہ نہ شکایت ہوا ہے ہے       |
| "         | ٢ بت رويا وه جم كوياد كرك                 |
| IF A      | ا چلنے کا حوصلہ نہیں ' رکنا محال کر دیا   |
| In In     | س زبال په تذكره بام و در سيس لا آ         |
| IT GO     | ۵ تخت ہے اور کمانی ہے وہی                 |
| IA        | ٢ مين اس سے بھلا كمان كمي تقى             |
| rı        | 2 جب ساز کی لے بدل می تھی                 |
| rr        | ۸ دو شعر                                  |
| rr        | و نظم                                     |
| n         | ١٠ يه ميرے الحق ك كرى                     |
| rA        | B II                                      |
| 79        | الله مين عن حالد ديكها                    |
| <b>**</b> | (S) 11 (S)                                |
| rı        | معلم مکر اس دل کی ویرانی                  |
| rr        | ه سلار با تفانه بیدار کرسکا تفاجی         |
| ro        | ١٦ تھك كيا ہے دل وحشى مرا فرياد سے بھى    |
| ~         | ا جشن سا آٹھ پسر دل میں ہے                |
| FA        | ١٨ حرف آزه نئ خوشبو ميس لكها چابتا ہے     |
| r•        | ١٩ چپ رہتا ہے وہ اور آئيسي بولتي رہتي ہيں |
| rı rı     | ٢٠ وقت رخصت آگيا ول پر بهي گهرايا سين     |
|           |                                           |

| ۷۳          | نہ بچھ ری ہے نہ اب کے بھڑک ربی ہے ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳۱    | ۳r        | ٢١ په کيما خلا ہے!                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------|
| 44          | کیوں مجھ یہ ہوا ہے مہاں تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | ۳۳        | ۲۲ ہوا جام صحت تجویز کرتی ہے                   |
| 41          | ری ہوئی ہے ابھی تک بمار آ کھوں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳۳    | m         | ۲۳ نظم                                         |
| 4           | ایک خالی دوپسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | <b>64</b> | ٢٣ ايك ساؤنذ پروف لظم                          |
| ۸٠          | List Charles and C | ۳۵    | ۵۱        | ۲۵ نقم                                         |
| AI          | La Chi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m     | or        | ٢٦ اک عجيب رو تھي خيال مين مرے آگني            |
| Ar          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~~    | ۵۵        | ٢٧ خوشي کي بات ہے يا دکھ کا منظر د کھھ عتى ہوں |
| Ar          | List of the state  | en-   | ۵۷        | ۲۸ بھولا نیس دل عماب اس کے                     |
| ۸۵          | لَهُمْ `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69    | ۵۸        | ۲۹ تین شعر                                     |
| A4          | يبيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵٠    | 64        | ۳۰ ول میں آئی رات                              |
| A4          | و مکھ کروانہ جو آئے ہیں سرشاخ پرند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۵۱    | 71        | ا جیسے مشام جال میں سائی ہوئی ہے رات           |
| 4.          | جز طلب اس سے کیا نہیں ماتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | ***       | רדי של מייני של מייני של מייני של מייני        |
| 9r          | تاروں کے لئے بہت کڑی تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 70        | سوس نظم                                        |
| 90"         | ر خصت کی کیک رہی ہے اب تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           | ا<br>۳۳ عم                                     |
| 94          | لو چراغوں کی کل شب اضافی رہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |           | ۳۵ تمہاری بنی                                  |
| 94          | تار مژگان نبین مل رہا تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           | ۳۹ نے سال کی وعا                               |
| 44          | آ تکھوں نے کیے خواب تراشے میں ان دنوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 'n '6     | ۲۷ یہ پاس ماعت کی<br>۲۷ یہ پاس ماعت کی         |
| [+]         | سنڈریلا Unvisited                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | **        | ۳۸ صحرا کی طرح تی ہوئی برف                     |
| 1+1-        | نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 09    | ۷٠        | ۳۹ ظلم کے ہاتھوں اذیت میں ہے جس طرح حیات       |
| 1+0         | نظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.    | 2r        |                                                |
| <del></del> | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10000 | 27        | ٥٠٠ سلك ربا ب مراشر على دى بي بوا              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |                                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |                                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |                                                |

عرب المحالية المحالية

پت جھڑ ہے ہے گلہ نہ شکایت ہوا سے ہے پھولوں کو کچھ عجیب محبت ہوا سے ہے

سرشاری شکفتگی گل کو کیا خبر منسوب ایک اور دکایت ہوا ہے ہے

رکھا ہے آندھیوں نے ہی ہم کو کشیدہ سر ہم وہ چراغ ہیں جنہیں نبت ہوا سے ہے

اس گھر میں تیرگی کے سوا کیا رہے جمال دل عمع پر ہیں اور ارادت ہوا ہے ہے

بس کوئی چیز ہے کہ سکتی ہے دل کے پاس بیہ آگ وہ نہیں جے صحبت ہوا سے ہے

المرابع المراب

ہوئے رویا وہ ہم کو یاد کرکے ہماری زندگی بریاد کر کے

پلٹ کر پھر ہیں آجائیں گے ہم وہ دیکھے تو ہمیں آزاد کر کے

رہائی کی کوئی صورت نہیں ہے گر ہاں منتِ صیاد کرکے

بدن میرا چھوا تھا اس نے لیکن گیا ہے روح کو آباد کر کے

ہر آمر طول دینا چاہتا ہے مقرر ظلم کی معیاد کر کے صر صر کو اذن ہو جو صبا کو نہیں ہے بار کنج قفس میں زیست کی صورت ہوا سے ہے

میں کو ہی خرام صبا سے نہیں ہے خار اب کے نو باغبال کو عداوت ہوا سے ہے

خوشبو ہی رنگ بھرتی ہے تصویر باغ میں برم خبر میں گل کی سیادت ہوا سے ہے

دسیت شجر میں رکھے کہ آگر بھیر دے آئین گل میں خاص رعایت ہوا ہے ہے

اب کے بمار دیکھتے کیا گا کھلائے گ دلدادگان رنگ کو وحشت ہوا سے ہے میرے لبول پہ مبر تھی پر شیشہ رو نے تو شر کے شر کو مرا واتیف حال کر دیا

چرو و نام ایک ساتھ آج نہ یاد آسکے وقت نے کا کا میں میں شہیہ کو خواب و خیال کر دیا

مرتوں بعد اس نے تاج مجھ سے کوئی گلہ کیا منصِب دلبری ہے کیا مجھکو بحال کر دیا

#### غزل

چلنے کا حوصلہ نہیں ' رکنا محال کر دیا عشق کے اس سفر نے تو مجھکو نڈھال کر دیا

اے مری گل زمیں تجھے جاہ تھی اک کتاب کی اہلِ کتاب نے گر کیا ترا حال کر دیا

ملتے ہوئے دلوں کے پیج اور تھا فیصلہ کوئی اس نے گر بچھڑتے وقت اور سوال کر دیا

اب کے ہوا کے ساتھ ہے وامن یار منتظر بانوے شب کے ہاتھ میں رکھنا سنبھال کر دیا

مکنہ فیصلوں میں آیک' جمر کا فیصلہ بھی تھا ہم نے تو ایک بات کی' اس نے کمال کر دیا

میں جس کے وصیان میں سروں اداس رہتی ہوں خیال مل میں مرا لمحہ بھر نہیں لاتا

سواد شام! امیروں میں کون شامل ہے بلا سبب کوئی نیزے پہ سر نمیں لاتا غزل

زباں پہ تذکرہ بام و در سیس لاتا وطن سے کوئی خبر نامہ بر سیس لاتا

گلاب کو نہ یقیں ہوگا جب تلک صیاد ہوا کے طشت میں اک مشت پر نمیں لاتا

یہ راہ عشق ہے مقل سے ہوکے جاتی ہے سو اس سفر میں کوئی دل میں ڈر شیں لاتا

تمام ہوجھ تو رہتے میں جمع ہوتا ہے ورود سے کوئی رخبت منظم نمیں لاتا بدلے جاتے ہیں یہاں روز طبیب اور زخموں کی کمانی ہے وہی

جلہ غم یونی آراستہ ہے دل کی یوشاک شمانی ہے وہی

شر کا شر یمان ڈوب گیا اور دریا کی روانی ہے وہی غزل

تخت ہے اور کمانی ہے وہی اور سازش بھی پرانی ہے وہی

قاضی شر نے قبلہ بدلا لیک خطبے میں روانی ہے وہی

خیمہ کش اب کے ذرا دیکھ کے ہو جس پہ پہرہ تھا' سے پانی ہے وہی

صلح کو فنخ کیا دل میں مگر اب بھی پیغام ربانی ہے وہی

آج بھی چڑہ خورشید ہے زرد آج بھی شام سانی ہے وہی آک سبز غبار تھا فضا میں بارش کہیں جائیں کے ربی تھی

بادل کوئی چھو گیا تھا مجھکو چھو گیا تھا جھکو

آئکھوں میں ٹھر گئی تھی شبنم اور روح میں نرم روشنی تھی

کیا چیز تھی جو مرے بدن میں آہستہ آہستہ کھل رہی تھی غزل

میں اس سے بھلا کہاں ملی تھی بس خواب میں خواب دیکھتی تھی

سابی نقا کوئی کنار دریا اور شام کی ڈوبتی گھڑی منھی

کبرے میں چھپا ہوا تھا جنگل چڑیا کہیں دور بولتی تھی

بٹی ہوئی دھند کی ردا میں کی نقی کی کاب کی کلی تھی

غزل

جب ساز کی کے بدل گئی تھی وہ رقعی کی کونسی گھڑی تھی

اب یاد نبیں کہ زندگی میں میں آخری بار کب نبسی تھی

جب کچھ بھی نہ تھا یہاں پہ ماقبل دنیا کس چیز سے بی تھی

مٹھی میں تو رنگ تھے ہزاروں بس ہاتھ سے ریت بہہ رہی تھی

ہے تکس ، تو آئینہ کمال ہے تمثیل ہے کس جہان کی تھی اک گیت ہوا کے ہونٹ پر تھا اور اس کی زبان اجنبی تھی

اس رات جبین ماہ پر بھی تحریر کوئی قدیم سی تھی

یہ عشق نہیں تھا اس زمیں کا اس میں کوئی بات سرمدی تھی

ہم کس کی زبان بولتے ہیں گر ذہن میں بات دوسری تھی

تنہا ہے اگر اذل سے انساں بیہ بزم کلام کیوں سجی تھی

تھا آگ ہی گر مرا مقدر کیوں خاک میں پھر شفا رکھی تھی

کیوں موڑ بدل گئی کمانی پہلے سے اگر لکھی ہوئی تھی

ر شعر

خلقت نیں ہے ساتھ تو پھر بخت بھی نیں کچھ دن کی رہے گا تو بیہ تخت بھی نیں

مایوس ہوکے دکھے رہے ہیں خلا میں گھر اتنی تو بیہ زمین گر سخت بھی نہیں گلے ملتا ہے کوئی خواب نے کوئی تمنا ہاتھ ملتی ہے سواد زندگانی میں اک الیی شام آتی ہے جو خالی ہاتھ آتی ہے!

نظم

سواد زندگانی میں اک ایسی شام آتی ہے کہ جس کے سرملی آنچل میں کوئی پھول ہو تا ہے نه ما تھوں میں کوئی تارہ! جو آگر بازوؤل میں تھام لے ، ر ن رگ و پے بین کوئی آہٹ نہیں ہوتی کسی کی یاد آتی ہے نہ کوئی بھول یا آ ہے نہ کوئی غمر سالا مرے ملبوں ہے سب گرم رگوں کو شکایت تھی بچھے بس برف کی چادر پہننے کی اجازت تھی مگر جاناں! تسارے ساتھ نے تو روح کا موسم بدل ڈالا یہاں اب رنگ کا تبوار ہے خوشبو کامیلہ ہے خوشبو کامیلہ ہے مرے خوابوں کا چرہ ماہتابی ہے مرے ہاتھوں کی حدث آفابی ہے مرے ہاتھوں کی حدث آفابی ہے جے چھو کر۔۔۔۔۔۔

#### یہ میرے ہاتھ کی گری

یہ میرے ہاتھ کی گری جے چھو کر تمهاری آنکھ میں جرت کے ڈورے ہیں ك اس سے قبل جب بھى تم نے ميرا ہاتھ تھاما برف کاموسم ہی پایا تھا یہ موسم میرے اندر کتنے برسوں سے فروکش تھا بهار آتی تھی اور میرے در بچوں پر تبھی دستک نہ وی تھی كلاني بارشيس اور صبح کی تزهموا کاذا کفته میں بھول میٹھی تھی

#### نہ میں نے جاند دیکھا

اور نہ کوئی تہنیت کا پھول کھڑی سے اٹھایا مرا ملبوس اب بھی ملکجا ہے حناہے ہاتھ خالی اور چوڑی سے کلائی نه ميرے ياس تھ تم اور نہ میرے شہرسے گزرے میں کیا افشال لگاتی مانگ میں سیندور بھرتی رنگ اور خوشبو پہنتی چاند کی جانب نظر کرتی كه ميرى لذّت ديدار توتم مو! مرا تهوار توتم ہو!

پہلے بھی ہے دل ہجر سے بے حال ہوا ہے
پہلے بھی بچھڑنے کی سزا پائی ہے اس نے
رخصت کی اذبت میں جو شدت ہے' سی ہے
آیا ہے بہت یاد کسی چیثم کا جادو
خود سے بہت آئی کسی ملبوس کی خوشبو
کھینچا ہے بہت آئی کسی ملبوس کی خوشبو
دن بھر بھی دوری نے زبوں حال رکھا ہے
رخصت کی گھڑی ٹھر گئی روح میں جھےا

اس بار جو آیا ہے گر جو کا موسم
اس میں دل بیار کی وحشت ہی الگ ہے
مٹی سے جدائی کی خکایت ہی الگ ہے
گری در کی آخیر جو ہوتی ہے وطن سے
لگتا ہے کہ اب جان نکل جائے گی تن سے!

#### نظم

#### مراس دل کی ویرانی

تہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور اسلى خوش اثر حذت مرے اندر طلسمی رنگ چولوں کی نئی دنیا کھلانے میں مگن ہے تمارے لب پہ میرے نام کا تارہ چکتا ہے تو مری روح ایسے جگمگا اٹھتی ہے جیے آئینے میں چاند اتر آئے مری بلکوں سے آنسو چوم کر تم نے انہیں موتی بنانے کی جو ضد کی ہے وہ ضد مجھکو بہت اچھی لگی ہے بهت خوش ہوں كه ميرك سريه جادر ركف والا باته میرے ہاتھ میں پھر آگیا ہے

یہ بارش خوبصورت ہے اک عرصے بعد میری روح میں سیراب ہونے کی تمنا جاگ اٹھی ہے مگر بادل کے رہتے میں بہت سے پیڑ آتے ہیں میں بل بھر کے لئے شاداب ہوں اور اپنی باقی عمر پھر صحرا میں کاٹوں؟

میں اپنی پیاس پر راضی رہوں گی مرے آنسو مرے دل کی تفالت کے لئے کافی رہیں گے المرابع المراب

الله رہا تھا نہ بیدار کر سکا تھا مجھے وہ جیسے خواب میں محسوس کر رہا تھا مجھے

یمی تھا چاند اور اسکو گواہ ٹھرا کر ذرا سایاد تو کر تو نے کیا کہا تھا مجھے

تمام رات مری خواب گاہ روش تھی کسی نے خواب میں اک پھول دے دیا تھا مجھے

وہ دن بھی آئے کہ خوشبو سے میری آنکھ کھلی اور ایک رنگ حقیقت میں چھو رہا تھا مجھے

یہ پھول اور بیہ ستارے اور بیہ موتی جمعکو قسمت سے ملے ہیں اور اتنے ہیں کہ گفتی میں نہیں آتے مگراس دل کی ویرانی ----! مگراس دل کی ویرانی ----! غزل

تھک گیا ہے ول وحثی مرا فریاد سے بھی جی بملتا نہیں اے دوست تری یاد سے بھی

اے ہوا کیا ہے جو اب نظم چن اور ہوا صید سے بھی ہیں مراسم ترے' صیاد سے بھی

کیوں سرکتی ہوئی لگتی ہے زمیں یاں ہر دم کھی پوچھیں تو سبب شہر کی بنیاد سے بھی

برق تھی یا کہ شرارِ دل آشفتہ تھا کوئی پوچھے تو مرے آشیاں برباد سے بھی

بڑھتی جاتی ہے کشش وعدہ کمیہ ہستی کی اور کوئی تھینچ رہا ہے عدم آباد سے بھی میں اپنی خاک پہ کیے نہ لوٹ کر آتی بت قریب ہے کوئی پکارتا تھا مجھے

درونِ خیمہ ہی میرا قیام رہنا تھا تو میر فوج نے لشکر میں کیوں لیا تھا مجھے

غزل

جشن سا آٹھ پہر دل میں ہے کتنی یادوں کا شر دل میں ہے

تجھ سے ملنے کی سرخوشی کے ساتھ ایک اداسی کی لہر دل میں ہے

ہے ازل سے رخ فلک نیلا کس قیامت کا زہر دل میں ہے

دھوپ نکلی ہوئی ہے برف کے بعد کون سے صبح چر دل میں ہے

رات کو مان لیا دل نے مقدر لیکن رات کے ہاتھ پہ اب کوئی دیا چاہتا ہے

تیرے پیانے میں گردش نہیں باقی ساتی اور تری برم سے اب کوئی اٹھا چاہتا ہے حرفِ آزہ نئ خوشبو میں لکھا چاہتا ہے باب اک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے

ایک کمح کی توجہ نمیں حاصل اسکی اور بید دل کہ اسے حد سے سوا چاہتا ہے

اک حجاب تہد اقرار ہے مانع ورنہ گل کو معلوم ہے کیا دستِ صبا چاہتا ہے

ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میر کے اور یہ صحرا ترا نقشِ کفِ پا چاہتا ہے

یمی خاموشی کئی رنگ میں ظاہر ہوگی اور کچھ روز'کہ وہ شوخ کھلا چاہتا ہے غزل المحادث

وقت رخصت عملیا اول پھر بھی گھرایا نہیں اسکو جھی بایا نہیں اسکو جھی بایا نہیں اسکو جھی بایا نہیں

زندگی جتنی بھی ہے اب متنقل صحرا میں ہے اور اس صحرا میں تیرا دور تک سامیہ نہیں

میری قسمت میں فقط درد ته ساغر ہی ہے اوّل شب جام میری سمت وہ لایا نہیں

تیری آنکھوں کا بھی کچھ ہلکا گلابی رنگ تھا زہن نے میرے بھی اب کے دل کو سمجھایا نہیں

کان بھی خالی ہیں میرے اور دونوں ہاتھ بھی اب کے فصل گل نے مجھکو پھول پہنایا نہیں غزل

چپ رہتا ہے وہ اور ہنکھیں بولتی رہتی ہیں اور کیا کیا بھید نظر کے کھولتی رہتی ہیں

وہ ہاتھ مرے اندر کیا موسم ڈھونڈ آ ہے اور انگلیاں کیسے خواب ٹنولتی رہتی ہیں

اک وقت تھا جب میں جاند تھا اور ساٹا تھا اور اب میں شامیل موتی رولتی رہتی ہیں

یاد آتی ہیں اسکی پیار بھری باتیں شب بھر اور سارے بدن میں امرت گھولتی رہتی ہیں

## ہوا جام صحت تجویز کرتی ہے

یہ وان بھی دکھ کی کو کھ سے پھوٹا ہے ميري مائي جادر انسیں تبدیل ہوگی آج کے دن بھی جو راکھ اڑتی تھی خوابوں کی بدن میں یو نئی آشفتہ رہے گی اور اداس کی میں صورت رہے گ! میں اینے سوگ میں ماتم کناں یوں سربہ زانو رات تک بیٹی رہوں گی اور مرے خوابوں کا پُرسہ آج بھی کوئی نہیں دے گا۔۔۔! مگرید کون ہے جو يول مجھے باہر بلا تا ہے بری زی سے کتاہے

#### یہ کیماخلاہے

یہ کیسا خلاہے جو خوابوں کے رہتے مری روح میں آگیا ہے میں جس پھول بن میں ہری گھاس پر تنلیاں چن رہی تھی وہ فرش گیہ میرے قدموں سے کیسے جدا ہو گیا میں جس آساں کے ستاروں میں اینا ستارہ الگ کر رہی تھی وہ تاروں بھری چھت مرے سرے کیوں ہٹ گئی زمي پر مول اور مين نه زير فلك نہ دھڑکا ہے دل کو نہ کوئی کیک ترے ساتھ ہوں اور نہ تیرے بغیر جے جا رہی ہوں میں این بغیر

آکر چادر غم کو بردی آہستگی۔ میرے شانوں سے ہٹا کر سات رنگوں کا رویٹہ کھول کر مجھکو اڑھا تا ہے میں کھل کر سانس لیتی ہوں کوئی پیروں میں تھنگھرو باندھتا ہے رقص کا آغاز کرتاہے مرے کانوں کے آویزوں کو سیا کس نے چھوا جس سے لویں پھرسے گلانی ہو گئی ہیں کوئی سرگوشیوں میں پھرے میرا نام لیتا ہے فضاکی نعمی آواز دی ہے ہوا جام صحت تجویز کرتی ہے

کہ این جرہ غم سے نکل کرباغ میں آؤ ذرا ما هر تو ديمحو! دور تک سبزہ بچھاہے اور ہری شاخوُں یہ نارنجی شکونے مسکراتے ہیں ملائم سبزیتوں پر بردی عتبنم سنری دهوب میں ' ہیرے کی صورت جمگاتی ہے درختوں میں چھپی ندّی بت دھیے سروں میں گنگناتی ہے حیکتے زرد پھولوں سے لدی' تنھی بیاڑی کے عقب میں نقرئی چشمہ خوشی سے کھلکھلا تا ہے يرند خوش گلو شاخ فلكفته ير چمكتا ب مکھنے جنگل میں بارش کا غبار سبر سطح شیشهٔ دل پر ملائم الكليول سے مرحبا كے لفظ لكھتا ہے توساری عمر اینے خواب بنتی اس ریشم سے اپنے خواب بنتی اس رہتی! اور اس رم جمم کے اندر جھیگتی رہتی! محملے تھے جاناں! محملے معلوم تھے جاناں! میرے دکھ معلوم تھے جاناں! میرے دیکھ معلوم تھے جاناں! میرے دیکھ معلوم تھے جاناں! میرے میں نؤر خصت ہوا ہے!

نظم

گِلہ کیہا اسر شام تنائی سے یہ آخر گلہ کیسا تخجے تو علم تھا زنجبر کا میری جو پیروں میں بھی ہے اور روح پر بھی میں اینے بخت کی قیدی ہوں میری زندگی میں نرم آوازوں کے جگنو کم چیکتے ہیں فصيل شبرغم پر خوش صدا طائر کہاں آگر تھرتے ہیں کہاں آگر تھرتے ہیں تری آواز کا ریشم میں کیسے کاف علی تھی مرے بس میں اگر ہوتا

بجهے غالبچه شیراز و روما آپ کے قدموں کی آہے اس طرح سے جذب کرتے ہیں کہ جیے خان زاد تاج محلوں میں چھیے رازوں کو اپنے گنگ سینوں میں۔ کیں سرگوشیوں میں بات کرتے ہیں صدائے شام کا زخمی پرندہ شیشہ در سے برابر سرکو مکراتا ہے کیکن باریایی کی کوئی صورت نهیں بنتی در یجول بر مجھی بارش کی منتھی ہی ہتھیلی کی جھلک مجھ کو دکھائی دے بھی جاتی ہے مگردستک نهیں آتی جهال میں ہوں وبال آواز کو رسته نهیں ملتا!

### ایک ساؤنڈ پروف نظم

بہت خوش شکل ہے ہیہ گھر طلسمی ہے فضا اس کی در یوں کا ہے رخ دریا کی جانب اور دروازے بھی اکثر باغ کے پہلو میں کھلتے ہں! عروس نوکے خوابوں کی طرح نقشین ہے ہر کمرہ اور ان کے وسط میں المانوی شمعیں سحر تک جھلملاتی ہیں بہت آراستہ مہمان خانے میں طلائی قاب میں رکھے ہوئے اثمار تازہ سبرو عنالی منقش جام سيمين ميں شراب كهرمائي اور کف دہلیزے لے کر مکینوں کے نگاریں تجلہ گاہ خواب اور دیوان خانے تک نظم

خوشبو میں با ہوا ہے لہے دستک مرے ول ہے دے رہا ہے ادر وطونڈ رہا ہے اندر اور وطونڈ رہا ہے میرے اندر اک شاخ بہار رنگ جس پر اک اقرار کے پھول کھل رہے ہوں!

میں کیسے کوں ہے درکشادہ اس پر تو وہ قفل پڑ چکا ہے جس کے لئے سارے اسم بیکار ہی میرے ستارے کی طرح ہے تاریک' اداس' غیر آباد!

اے میرے خدا' مرے بدن میں ہمت نہیں اب شکتگی کی ہمت نہیں اب شکتگی کی شیشے کی طرح ہے اس کا دل بھی اک خرے ہے اور کے کا در ہے اگر ہے کا در ہے

یماں سے آیک شب کے فاصلے پر دور آزادی کی مورت کے جلو میں شاہراہ شرق اول پر طلسمی رنگ' جادوئی فضا اک اور بہتی ہے جمال دنیائے سوئم کے جمال دنیائے سوئم کے پروائہ راہداری عظمیٰ نہیں ماتا جمال ہم ہیں جمال ہم ہیں وہاں آواز کو رستہ نہیں ماتا!

غزل

اک عجیب رو تھی خیال میں مرے آگئی کسی اور قرن سے حال میں مرے آگئی

سے تری نگاہ ستارہ ساز کا ہے اثر سے جو روشنی خدوخال میں مرے آگئی

مری عمر میں نہیں دکھ میں فرق پڑا ہے ہے ہے کمی سی جو مہ و سال میں مرے آگئی

وہ جواب دے کے بھی دیرتک رہا سوچتا کوئی بات الیی سوال میں مرے آگئی

رّے ساتھ اڑنے کا سوچ کر ہی میں کھل گئی کوئی لہر سی پر و بال میں مرے آگئی مالک ہے تو آب و باد و گل کا قادر ہے ہاری قستوں پر قادر ہے ہاری قستوں پر اتنی ہی دعا ہے میری تجھ سے یا اس کے ارادے کو بدل دے! یا میرے ستارے کو بدل دے!

غزل

خوشی کی بات ہے یا دکھ کا منظر دکھے سکتی ہوں تری آواز کا چرہ میں چھو کر دکھے سکتی ہوں

ابھی تیرے لیوں پہ ذکرِ فصلِ گل نہیں آیا گر اک پھول کھلتے اپنے اندر دکھے عتی ہوں

مجھے تیری محبت نے عجب اک روشنی بخشی میں اس دنیا کو اب پہلے سے بہتر دیکھ سکتی ہوں

کنارہ ڈھونڈنے کی چاہ تک مجھ میں نہیں ہوگی میں اپنے گرد اک ایبا سمندر دکھ علی ہوں

خیال آتا ہے آدھی رات کو جب بھی ترا دل میں اُتر آ اک صحیفہ اپنے اوپر دیکھ سکتی ہوں کبھی بیچھے نظم کے بھاگنا مجھے پڑاگیا کبھی خود سے تیتری جال میں مرے تاگنی

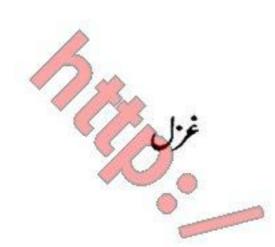

بھولا شیں دل عتاب اس کے احسان ہیں ہے حساب اس کے

آئھوں کی ہے ایک ہی تمنا دیکھا کریں روز خواب اس کے

ایبا کوئی شعر کب کہا ہے جو ہو سکے انتساب اس کے

اپنے لئے مانگ لوں خدا سے حصے میں جو ہیں عذاب اس کے

ویسے تو وہ شوخ ہے بلا کا اندر ہیں بہت حجاب اس کے وصال و جر اب کیسال ہیں' وہ منزل ہے الفت میں میں آئکھیں بند کر کے تجھکو اکثر دکھے عتی ہوں

ابھی تیرے سوا دنیا بھی ہے موجود اس دل میں میں خود کو کس طرح تیرے برابر دیکھ سکتی ہوں

دل میں آئی رات چھوٹی سی اک بات

اب کے پروائی لائی کیا سوغات

پھولوں بھرا رستہ اور کسی کا سات

اس نے تھام لیا چوم کے میرا ہات

آنگن میں اتری تاروں کی بارات تين شعر

پیرائین غم سیا ہے کس نے خوابوں کو کفن دیا ہے کس نے

جب گھر میں رکھی ہوئی ہو میت پھر جشن بپا کیا ہے کی نے

اوروں پہ جو لوگ سائباں تھے بے گھر انبیں کر دیا ہے کس نے J.

جیسے مشام جال میں سائی ہوئی ہے رات خوشبو میں آج کس کی نہائی ہوئی ہے رات

سرگوشیوں میں بات کریں ابر و باد و خاک اس وقت کائنات پہ چھائی ہوئی ہے رات

ہر رنگ جس میں خواب کا گھلٹا چلا گیا کس رنگ سے خدا نے بنائی ہوئی ہے رات

پھولوں نے اس کا جشن منایا زمین پر تاروں نے آسال پر سجائی ہوئی ہے رات

جیون میں آئی پورے جاند کی رات

تن من جل تقل ہے یہ کیمی برسات

اس کی یاد میں گم میں ، خوشبو اور رات

وہ چاند چھپ چکا ہے گر شہر رید نے

صبح جمِال یار کے جادنہ کو دیکھ کے ہم نے نظر سے اپی چھپائی ہوئی ہے رات

اب تک ای طرح سے بائی ہوئی ہے رات

زمتال کی اک ریشین شام تھی مرے گھر کے سارے دریجے تی نرم دستک کے بوں منتظر تھے کہ جیسے ازل سے تری آہوں سے شناسا ہیں خواب کہ سے فضا كمرُه ميزماني تلك آزہ نرگس کی خوشبو سے گلنار تھی تونے وہلیزیریاؤں رکھاہی تھا کہ مرے گھرکے سارے دیے جل اٹھے رنگ اور روشنی اور خوشبو کا سیلاب تھا جو بمائے لئے جا رہا تھا ہمیں!

is a second seco

تہارے جانے کے بعد میں نے وه شام تانجل میں باندھ لی اور اس کی خوشبو کے ساتھ بق تمام شب اس طرح بسر کی کہ جیسے بارش کے بازؤں میں ہبار کی اوّلین کونیل تمهارے لیجے کی زم شبنم مجھے بھگوتی رہی ہے شب بھر تمهاری باتوں کی سبز مهکار' اینے اندر مجھے سموتی رہی ہے شب بھر تمهارے ماتھوں کالمس پیم مرے بدن کو گلاب کرتا رہا ہے شب بھر زمین کو ماہتاب کرتا رہا ہے شب بھر

دیر تک مختگو سے چراغال رہا موسموں پر' سیاست پہ کار جمال اور کار ساوات پر پر وہ اک لفظ جو تیرے دل میں کھلا اور مرے خواب میں ان چھوا ہی رہا! تهاری ښی

یہ تمہاری ہنسی
روشنی ہے جھڑی
جاندتی ہیں ڈھلی
جاندتی ہیں ڈھلی
مشک ہو
مشک ہو
جب بھی دل نے سی
رقص کرنے لگا
روح میں جیسے قویں قزع تھنچ گئی

آج بھی اس ہنسی کے وہی رنگ تھے آج بھی روشنی کی وہی چھوٹ تھی آج بھی اس کی خوشبو جنوں خیز تھی پر کوئی بات تھی جس سے خالی تھی بیہ آج تو میری صورت' سوالی تھی بیہ ظم

جب شام کے ہاتھوں میں اُل جام کاریں ہو اُل جام اُگاریں ہو اور رات کے لیجے میں ہاکا سا سرور کے ایک جو ایک میں اور اس کی بہت گری اور اس کی بہت گری اور اس کی بہت گری اور جب بات کرے آئی ہے میں گری ہو اُل کی مربوش نے کرے آئی ہے میں اور کر اُل کی مربوش نے کرے آئی ہو اُل کی کرے آئی ہو اُل کرے آ

# یہ پیاس ساعت کی

بنى تيري

نے سال کی دعا

خدا کرے کہ نیا سال تیرے دامن میں وہ سارے پھول کھلا دے کہ جن کی خوشبونے ترے خیال میں شمعیں جلائی رکھی تھیں!

غزل

لگتا ہے کہ شب رکت ردی ہے متاب ہے طور محلی ہوئی برف

مجھ ہے۔ ورائے میں ہوں پڑی ہوئی برف

صحرا کی طرح تی ہوئی برف کیا اگ سے ہے بن ہوئی برف!

پھر کی سیاہ زو سزک پر شیشے کی طرح بچھی ہوئی برف

ہے شام کی سرمئی ردا ہے۔ چمپا کی طرح نکی ہوئی برف

اندر سے سرایا گاہوں میں باہر سے گر جی ہوئی برف

یں چہت قبا شجر ہی ، یا ہے مراہ میں اسلی ہوئی برف

1.

سلگ رہا ہے مرا شر' جل رہی ہے ہوا یہ کیسی اگ ہے ہوا یہ کیسی اگ ہے ہوا

یہ کون باغ میں خنجر بدست پھرتا ہے ۔ یہ کس کے خوف سے چہرہ بدل رہی ہے ہوا

شریک ہو گئی سازش میں کس کے کہنے پر یہ کس کے قتل پہ اب ہاتھ مل رہی ہے ہوا

 ظلم کے ہاتھوں اذیت میں ہے جس طرح حیات ایما لگتا ہے کہ اب حشر ہے کچھ در کی بات

روز اک دوست کے مرنے کی خبر آتی ہے روز اک قتل پہ جس طرح کہ مامور ہے رات

خیمنہ غیر سے منگوائے ہوئے ہے مخبر ران پڑے گا تو گھڑی بھر کو نہ دے پائیں گے سات

کس طرح جان سکے طائرگِ نو آموز کون ہے جال کشا' کون لگائے ہوئے گھات!

 یہ باغباں ہیں کہ گل چیں' ندیم یا صاد کہ ان سے ہاتھ ملاتے جھجک رہی ہے ہوا

بریدہ جانی پہ بھی شر سانس لیتا ہے مت سے لوگوں کے دل میں کھٹک رہی ہے ہوا

نزل

نہ بچھ رہی ہے نہ اب کے بھڑک رہی ہے ہوا ہمارے دل کی طرح سے تیک رہی ہے ہوا

ر کھی ہونی ہے ہر اک گھر کے صحن میں میت سو وقفے وقفے سے جیسے سک رہی ہے ہوا

ر کھی تھی شر کی بنیار کیے لوگوں نے بیہ کون لوگ ہیں جن میں بھٹک رہی ہے ہوا!

سحر کچھ اور نقل اور اب بیہ حال باغ کا ہے کہ باوال رکھے ہوئے بھی مشمک ہی ہے ہوا

غزل

کتنا بھی ہو میرا سخت کہ دیبا و حربر و پرتیاں تو

اک عام غریب شر ہوں میں کیا ۔ کیا ہی کے کرے گا داستاں تو

پھر میں گلاب دیکھا ہے کی درجہ ہے مجھ سے خوش گماں تو

اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے ضائع کروں میں' نہ رائیگاں نو کیوں مجھ پہ ہوا ہے مہریاں تو اک ذرہ خاک' اور کہاں تو

میں دھوپ کی عادی ہو چلی تھی کیوں مجھ پہ بنا ہے سائباں تو

میں تیری زمین نصف شب ہوں تاروں بھرا میرا تسمال تو

ایسے ہی ہماری سوچ کیجان میں نطق تا مری زباں تو

تیار ہوں میں سفر کو لیکن کشتی کا اٹھائے بادباں تو

ايك خالى دوبير

میں باہر کی تمازت ہے جلس كرسني توريكها م ب مری منتظر تھی! الحجي آوازنے ماتھا مراچوما 🕒 نه گوئی د لربالهجه مجھے بانہوں میں لے پایا حصول رزق کی گهری مشقت میں اٹھائے جانے والے زخم پر کوئی صدا مرہم فشاں تھی اور نه کوئی لفظ ہی اس کا رفوگر تھا میں جس آواز ہے لبریز رہتی تھی ای کے ایک جرعے کو ترستی تھی مرے ہاتھوں میں آک نوئی ہوئی یوجا کی تھالی تھی مری شاموں کی طرح آج میری دو پہر بھی جھے سے خالی تھی!

رکی ہوئی ہے ابھی تک ہمار ہمجھوں میں شب وصال کا جیسے خمار ہمجھوں میں

مٹا سکے گی اے گرد ماہ و سال کہاں کینچی ہوئی ہے جو تصویر یار آنکھوں میں

بس ایک شب کی مسافت تھی اور اب تک ہے مہ و نجوم کا سارا غبار آنکھوں میں

ہزار صاحبِ رخشِ صبا مزان ہے۔ بها ہوا ہے وہی شہ سوار سیکھوں میں

وہ ایک تھا پہ کیا اس کو جب تہہ تلوار تو بث گیا وہ پیرا

جو اک گہرے تذیذب سے نکل کر ذہن میں ال فقلے کے بعد آتی ہے تدرب سے نکانا اسقدر آساں نہیں جاناں! يه وه جنگل ب جس میں رائے اک دو سرے کو کاٹ دیتے ہیں مافراک قدم آگے بردھاتا ہے تو سو خدشات دامن تھام کیتے ہیں کوئی رستہ وکھانے کا کہاں سویے چراغوں کا تو کیا کہنا یماں تو جگنوؤں پہ شک گزر تا ہے سوایسے گھی اندھیرے میں یقیں کی شمع کس نے آکے تیرے دل میں روشن کی ترے چرے یہ اب کی بار

کیسی روشنی تھی!

٢

آغاز بہار سے ہی اب کے یہ ایس کیا ہے ہے اس کیا ہے ہے سارے بنگل میں روشنی ہے سارے بنگل میں روشنی ہے ہی ازگی ہے ہر نوک گیاہ پہر نوک گیاہ پہر ہوا کے تن میں اک رقص کی کیفیت بدن میں اگر رقص کی کیفیت بدن میں

کس تذبذب میں ہو فصلے پر پہنچنے میں کیا بات مانع ہوئی اور اگر فیصلے پر پہنچ ہی گئے ہو تو پھراس کا دکھ تو نہیں اور دکہ ہے تو پھر لو منے کی گھڑی ہاتھ میں ہے ابھی گرچہ ابشام ہے اور جنگل قریں A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

گلے سے اپنے لگائے مجھ کو سمیٹ کراپنے بازؤں میں وہ آلیک بچے کی طرح مجھ کو تھیک رہا تھا اور اپنی خواب آفرین سرگوشیوں میں مجھ سے یہ کمہ رہا تھا ابھی نہ تھکنا!

مرے مسافر! میں جانتی ہوں ابھی سفر ابتد ا ہوا ہے ابھی مسافت کی حد بھی لکھی نہیں گئی ہے ابھی تو جنگل میں راستہ ڈھونڈ نا پڑے گا نظم

"دعا کرنا مرے حق میں دعا کرنا۔" "کھڑتے دفت اس نے ایک ہی فقرہ کما تھا اسے کیا علم میرے حرف سے تاثیر کب کی اٹھ چکی ہے! دعا کا پھول میرے لب پہ کھلتے ہی میرے لب پہ کھلتے ہی اچانک ٹوٹ جا تا ہے میں کس خوشبو کو اس کے ہاتھ پر ہاندھوں میں کس خوشبو کو اس کے ہاتھ پر ہاندھوں میں کس خوشبو کو اس کے ہاتھ پر ہاندھوں میں کس خوشبو کو اس کے ہاتھ پر ہاندھوں میں کس خوشبو کو اس کے ہاتھ پر ہاندھوں میمیا چاره گر جیران ہے! م

ت سے تن جھلسا ہوا مبض ناہموار' دل ڈوبا ہوا صعف سے سر اک طرف زخم سارے تازہ رو پھر بھی چہرہ پھول کی صورت مراشاداب ہے! پھر بھی چہرہ پھول کی صورت مراشاداب ہے!

اس کوکیا معلوم

کس عبنم نے اس پر رات بھر

اپ لب رکھے رہے

اس کو کیا معلوم

کس بارش نے اس کو سارا دن

اپ ہاتھوں پر رکھا

اس کو کیا معلوم

اس کو کیا معلوم

اس کو کیا معلوم

اک صحرا نصیب

ابھی تو رہتے میں شام ہوگی یہ شام بھی بے چراخ ہوگی! ابھی تو صحراکی دھوپ میں نظے پاؤں چلنا پڑے گا مجھ کو شجر ملے گانہ سریہ بادل کا سائباں کوئی تان دے گا تری جھلک کا ابھی بہت انظار کرنا پڑے گا مجھ کو ابھی تو کیچے گھڑے یہ دریا کو پار کرنا پڑے گا مجھ کو

> مرے مسافرا میں جانتی ہوں سفر کی ساری صعوبتوں کو میں جانتی ہوں مگر مری آ تھے میں جو بیہ راکھ اڑ رہی ہے بیہ گرد جو میرے خال و خد پر جمی ہوئی ہے قبائے تن تک نہیں رکی ہے شکتگی میری روح میں ہے! خمکن جو بچھلے سفر کی ہے! میری ہڈیوں میں انتہ چکی ہے!

المرابخ المراب

د کھے کے وانہ ہو آئے ہیں سرشاخ پرند میں بدلنے پہ تو یوں بھی نہیں رہنے والے

شر ورانی میں صحرا و بیاباں سے برکھا اب تو یاں اہلِ جنوں بھی نہیں رہنے والے

خاک ہو جائیں گے قاتل بھی یہاں تیخ برست اور فلطیدہ بخوں بھی نہیں رہنے والے

نیم بیل ہی سہی ہیں تو میسر تجھ کو پھر تو بیہ صید زبوں بھی نہیں رہے والے

وقت ابیا ہے کہ اب حشر ہے پچھ در کی بات مطمئن الل سکوں بھی نہیں رہنے والے اک توجہ کی نظرہے کس قدر سیراب ہے! زندگی کاحسن سارا روح کی ساری نمو عثق کا اعجاز ہے! فارہے لے کر رگِ گل اور رگ جاں سے دل جاناں تلک نامیہ کی ایک ہی قوت بردئے کار ہے عشق اور اس کا فسوں! "أل كو گلزار كرسكتا ب" موت کو انکار کرسکتا ہے!

بستیاں آخری وموں پر ہیں اور حرنِ شفا نسیں ما

ایک ہوں ہوں ایک رتب کا مکان میں ہوں اور رتب بلا نہیں کما

جز طلب اس سے کیا نہیں ماتا وہ جو مجھ سے ذرا نہیں ماتا

جان لینا تھا اس سے مل کے ہمیں بخت سے تو سوا نہیں ملکا

زخم کھلنے کے منتظر کب سے اور کمسِ ہوا نہیں ملکا

کس قدر بدنصیب بادل ہیں جن کو دستِ دعا نمیں ملتا

میرا ملک نمیں قصاص گر کیا مجھے خوں بہا نہیں ملتا د کیھوں گی میں آج اس کا چرہ کل خواب میں روشنی بردی تھی

ها جموت امير و تخت آرا سيائي صليب پر گري تھي غزل

ناروں کے لئے بہت کڑی تھی یہ رخِصت ماہ کی گھڑی تھی

ہر دل پہ ہزار نیل نکلے دنیا کسے پھول کی چھڑی تھی

واں ڈھیر تھا پھروں کا تیار یاں کھول کی ایک تھی

ریا مرے سامنے تھا لیکن یں بیاس سے جال بلب کھڑی تھی جو بات کی نہیں تھی اس سے لہج میں کھنک رہی ہے اب تک

کب کا ہوا خالی ساغر شام کے کہ چھلک رہی ہے اب تک

بن عکس یہ کیسی جگمگاہٹ شیشے سے جھلک رہی ہے اب تک

وہ چٹم کہ باغ آثنا ہے جنگل میں بھٹک رہی ہے اب تک

دونوں کے لیوں تک آتے آتے الے اک بات الک رہی ہے اب تک

غزل

رخصت کی کک رہی ہے اب تک اک ثام ملک رہی ہے اب تک

شب کس نے یہاں قدم رکھا تھا دہلیز چک رہی ہے اب تک

ماتھے پہ وہ لب تھے الیہ بھر اور ردح ممک رہی ہے اب تک

دیکھا تھا ہے کی نظر سے اس نے تصویر دیک رہی ہے اب تک غزل

لُو چراغوں کی کل شب اضافی رہی روشنی جیرے کی کافی رہی

کینے انجام تک آگئی زندگی بیر کمانی گر اختلافی رہی

ہے ذمانہ خفا تو بجا ہے کہ میں اس کی مرضی کے بالکل منافی رہی

ایسے مخاط ' ایسے کم آمیز سے ' اک نظر بھی توجہ کی کافی رہی

صبح کیا فیصلہ طاکم نو کرے جشن کی رات تک تو معافی رہی بارش کی ہے چاہ شاخ کو اور بادل سے جھجک رہی ہے اب تک

شانوں پہ نمیں وہ ہاتھ لیکن چاور سی سرک رہی ہے اب تک غزل

ا کھوں نے کیے خواب تراشے ہیں ان دنوں دل پر عجیب رنگ اترتے ہیں ان دنوں

رکھ اپنے پاس اپنے مہ و مر اے فلک ہم خود کی گئے کے تارے ہیں ان دنوں

دست سحر نے مانگ نکالی ہے بارہا اور شب نے آکے بال سنوارے ہیں ان دنوں

اس عشق نے ہمیں بی سی معتدل کیا اس کی بھی خوش مزاجی کے چرہے ہیں ان دنوں تارِ مڑگاں نہیں مل رہا تھا زخم کس یاد کا سل رہا تھا

برف میں روشنی گفل رہی تھی وہ مجھے خواب میں مل رہا تھا

کچھ عجب روشنی باغ میں تھی پھول کس رنگ کا کھل رہا تھا

سامنے تھا وہ اور دونوں چپ تھے اب نہ ہم تھے نہ دہ دل رہا تھا

رنگ و روفن کی باتیں محل میں شر بنیاد سے بل رہا تھا

ستدريلا-----

کھلی آ تھوں یہ کیا خواب میرے سامنے ہے وسے آگن سے لے کر آسال تک گلاب بازہ کی خوشبو چن سے صحن جال تک اور اس میں دمکتی سرخ ہے اور اس کے نشے سے فروزاں ان کا چرہ ستاروں سے بنا میرا لبادہ سرايا اضطراب اك شاهزاده فرش ير همعيں جلاتا ايك وعدہ دلوں کے وائلن پر والزكرتے دو بدن اور اس کے شانوں پر رکھے سر زندگی سے نیم سرگوشی میں اک ہی بات دہراتی ہوئی خوشبوئے لب اور اس كا جادو

اک خوشگوار نیند پہ حق بن گیا مرا وہ رَت مِگ اس آکھ نے کائے ہیں ان دنوں

وہ قط حسن ہے کہ سبھی خوش جمال لوگ لگنا ہے کوہ قاف یہ رہتے ہیں ان دنوں

چلواس خواب کو ہم ترک کرویں اور آنکھول کو پیے سمجھا دیں کہ ہر تصور میں بلکا گلائی رنگ جاہے سے نہیں آیا بت ہے نقش ' نقاش ازل ایسے بنا آ ہے که جن کا حاشیه گهرا سیه اور نقش بلکا سرمئی رہتا ہے اور جن يركى بھى زاويے سے جاند ازے یہ مجھی روشن نہیں ہوتے خدا کھے کام آدھی رات کو کرتا ہے جب اس کے پالے میں سابی کے سوا کچھ بھی نہیں ہو تا یہ خاکہ بھی کسی ایسی ہی ساعت میں بنا ہو گا

> ہاری آنکھ میں جو خواب اترا تھا بہت خوش رنگ لگنا تھا

محجر بجتے ہی آدھی رات کا یہ خواب میدم ٹوٹ جاتا ہے ستاروں سے بنا ملبوس میرا پھرخس وخاشاک ہو جاتا ہے ميرا رتھ اجانك ثوث جاتا ہے مرى شيشے كى جوتى رقص كه ميں چھوٹ جاتى ہے! گراگلی سحر میری طرف شاہی محل سے كوئى قاصد دوسرے پاؤں کی فرقت میں نہیں آیا!

ميري جيون تقالي ميس تو شيش نهيس كوئى ديوث بس نینال رہتے ہیں جلے ہوئے سپنوں کا تٹ ماتھے ترے کیا تلک لگاؤں راکھ بھئی مری مانگ اوک میں تیری کیا جل ڈاروں مين سميورن پاس! م کھھ شبدوں کے موتی ہیں پر کیا اس چندر مکھ آگے تیری جنم گرہ میں موہن

گراس کے دکتے میں
کئی آنکھیں لہو ہو تبیں
کتابوں اور پھولوں سے ہے جس گھرکے آنگن میں
ہم اپ آپ کو کھلتے ہوئے محسوس کرتے تھے
وہاں اک اور گھر بنیاد سے یوں سراٹھا آ تھا
کہ ہم اندر سے ہل جاتے
گر دپ چاپ رہنے تھے
گر دپ چاپ رہنے تھے
یہ دیمک کی صورت ہم کو اک دن چاہ جاتی!

تہمارے دکھ سے میں واقف ہوں
اور اپنے مقدر کی لکیروں کی بھی محرم ہوں
ہمارے بس میں رنگوں کا چناؤ ہے
نہ خط کا
سواس تصویر کو تحلیل کردیں
ہم اپنا کیوس تبدیل کرلیں!

Bi Chi

میں اپنی بیاس پر خاموش تھی اور ریگ صحراکی طرح سے زندگی کو دھوپ کا ٹکڑا سمجھتی تھی مجھی سراب ہونے کی تمنانے بدن میں سراٹھایا بھی تواپنے دل سے میں نے معذرت کرلی

کما اس سے
کہ اندر آگ کیسی ہی بھڑکتی ہو
مجھے بارش کی جانب آگھ اٹھا کر دیکھنے کا حق نہیں ہے
زبال پر آبلے پڑتے رہیں
لیکن مجھے عبنم نہیں چکھنی
مجھے بادل کے ہاتھوں سے کوئی تحفہ نہیں لینا
نمی کی ایک ہی صورت ہے میری زندگی میں
اور وہ آنسو ہے!

کونسا پھول میں ٹاکلوں من بگیا سونی ہے اور پرائے پھولوں پر ہے کیا میرا ادھیکار بس اک آتما رہتی ہے جو دائن کروں تجھ پر! منوہر کیا واروں تجھ پر! J.

ایک بی ہاتھ میں سب کچھ سمٹ آیا شاید بادشاہت کا زمانہ ملٹ آیا شاید

دل کو دنیا کی ضرورت ہی نہیں پڑنے دی تیرے نشکر سے اکیلے نبث آیا شاید

وفن کر آئی میں جنگل میں خزانہ لیکن سانپ سا پھر کوئی دل سے لیٹ آیا شاید

اس قدر بھیر تھی اس بار بھی رہتے میں زے کوئی چہو' کسی کھڑی سے ہٹ آیا شاید

مرجب سے کی لیج کے نم نے میرے دل کی ریت کو آگر چھوا ہے مرے اندر ممل بھیگ جانے کی تمنّا جاگ اٹھی ہے لهويس اب مرے بس آتش سال ہے اورجم انگارے کی طرح سے دہاتا ہے مرکیا بخت ہے میرا که دریا چوم کرمیراکناره چھوڑ دیتا ہے سرايا تشنگی ہوں اور بھرا بیالہ لبوں تک لاکے کوئی تھینچ لیتا ہے!

نثری نظم

لوشح والے کو پیچانا مشکل ٹھرا ایک چرو' کئی چروں میں بٹ آیا شاید

کی صورت سے ابھی سر کو بچا رکھا تھا، جنگ بے صرفہ میں لیکن وہ کٹ آیا شاید

ان دنول

میری این آپ سے بول چال بند ہے! میرے اندر ایک بانجھ غصّہ

پھنکار تا رہتا ہے

نه مجھے ڈستاہے

نہ میرے گرد اپنی گرفت ڈھیلی کرتا ہے

نینوا کی سرزمین

ایک بار پھرسن ہے

فرات کے پانی پر

ابن زیاد کے طرفداروں کا ایک بار پر بہنہ ہے

زمین اور آسان

ایک بار پرششاہے کالہو

وصول کرنے سے انکاری ہیں

تهاری بالگره پ

یہ جانہ اور یہ اپر رواں گزرتا رہے جال شام تمہ آساں گزرتا رہے

بھرا رہے تری خوشبو سے تیرا صحِن چمن بس ایک موسم عبر فشاں گزرتا رہے

ساعتیں ترے کہے ہے پھول چنتی رہیں دلوں کے ساز پہ تو نغمہ خواں گزرتا رہے

خدا کرے تری آنکھیں ہیشہ ہنتی رہیں دیارِ وقت سے تو شادماں گزرتا رہے

میں تجھکو دکھے نہ پاؤں تو کچھ ملال سیں کہیں بھی ہو تو' ستارہ نشاں گزر آ رہے اور میرے چرے پر اب مزید لہو کی جگہ نہیں!
فاتح فوج روشنی اور آگ کے فرق کو نہیں سمجھتی!
صحرا کی رات کا شخ کے لئے انہیں الاؤکی ضرورت تھی
سوانہوں نے میرے کتب فانے جلا دیدے!
لیکن میں احتجاج بھی نہیں کر عتی
میرے بالوں میں سرخ اسکارف بندھا ہے
اور میرے گلاس میں کوکا کولا ہنس رہا ہے
میرے سامنے ڈالر کی ہڈی پڑی ہوئی ہے!

ہمارا نام کمیں او لکھا ہوا ہوگا مد و نجوم ہے لیے خاکداں گزرتا رہے

میں تیرا ساتھ نہ دے پاؤں کھر بھی تیرا سفر گلاب و خواب کے ہی درمیاں گزر تا رہے

میں تیرے سینے پہ سر رکھ کے وقت بھول گنی خیالِ تیزئی عمر رواں گزرتا رہا! میں مانگتی ہوں تری زندگی قیامت تک ہوا کی طرح سے تو جاوداں گزرتا رہے

مرا ستارہ کمیں ٹوٹ کر بھر جائے فلک سے تیرا خط کمکشاں گزر تا رہے

میں تیری چھاؤں میں کچھ دریہ بیٹھ لوں اور پھر تمام راستہ ہے سائباں گزرتا رہے

یہ آگ جمکو ہیشہ کئے رہے روشن مرے وجود سے تو شعلہ ساں گزرنا رہے

میں تجھ کو دکھ سکوں آخری بصارت تک نظر کے سامنے ہی اگ ساں گزرتا رہے حر سا نعیب بادشہوں کو نبیں نعیب آقا سے مل رہی تھی عمواہی غلام کی

دریا پر شخصہ کب ہیں پہ صحرا میں شار کام دنیا عجب ہے ان کے سفر اور قیام کی

دے کر رضا جو چڑہ شبیر زرد ہے تھی التجائے جنگ ہے کس لالہ فام کی سلام

گرچہ لکھی ہوئی تھی شادت امام کی لیکن مرے حسین ؓ نے ججت تمام کی

زینب کی بے ردائی نے سر میرا ڈھک دیا آغازِ مبیح نو ہوئی وہ شام' شام کی

اک خواب خاص چیم محر میں تھا چھیا تعبیر نور عین محر نے عام ک

بچوں کی پیاس الک کوٹر پہ شاق تھی ساتی کو ورند کے کی ضرورت نہ جام کی